

یہ قرآن شریف مع ترجمہ و تفسیر خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے

مفت تقتیم کے لئے



شاه فهد قرآن کریم پر نٹنگ تمپایکس

## الُوْ حُتَى اللهُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ 🗇

اَللهُ وَلِىٰ الَّذِيْنَ امَنُوا يُخِرِجُهُ مُوسَىٰ الظُّلَمْتِ إِلَى الثُّوْرِةُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُهُ وَالْوَلِيَنْ مُ الطَّاعُونُ يُغْرِجُونَهُمُ مِنَ الثُّوْرِ إِلَى الظُّلَمْتِ الْوَلِيْكَ أَصْحَابُ الثَّارِ مُعْمُ فِيمُهَا خْلِدُ وْنَ ﴿

الَهُ تَرَالَى الَذِي حَاجَ إِبْرَهِ حَنْ أَرَبِهِ أَنْ اللهُ الل

ٱوْكَاتَّذِي مُوَعَلَى قَرْيَةٍ وَ هِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا \* قَالَ ٱلْيُحُي هٰذِهِ اللهُ بَعْنَ مَوْتِهَا \*فَأَمَاتَهُ اللهُ

کے سوا دو سرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا' جو بھی نہ لوٹے گااور اللہ تعالیٰ سننے والا' جاننے والا ہے۔(۲۵۲) ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے' وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیا شیاطین ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کراندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں' یہ لوگ جنمی ہیں کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں' یہ لوگ جنمی ہیں جو بھیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔(۲۵۷)

کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پاکر ابراہیم (علیہ السلام) سے اس کے رب کے بارے میں جھڑ رہا تھا، جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کما کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلا تا ہے اور مار تا ہے، وہ کنے لگا میں بھی جلا تا اور مار تا ہے، وہ کنے لگا میں بھی جلا تا اور مار تا ہے ہوں، ابراہیم (علیہ السلام) نے کما اللہ تعالی سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا، اور اللہ تعالی طالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (۲۵۸)

یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوند ھی پڑی ہوئی تھی' وہ کہنے لگااس کی

اجازت نہیں دی جا سکتی لنذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے۔ کیونکہ اگریہ اجازت دے دی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم ہو سکتی تھی جس سے نظریاتی انتشار اور فکری انار کی پھیلتی جو اسلامی معاشرے کے امن کو اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام پر ' قتل ' چوری ' زنا ' ڈاکہ اور حرابہ وغیرہ جرائم کی اجازت نہیں دی جا سکتی ' اسی طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بعناوت (ارتداد) کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی ۔ یہ جرو اکراہ نہیں ہے۔ بلکہ مرتد کا قتل اسی طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و غارت گری اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا کیں دیناعین انصاف ہے۔ ایک کا مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دو سرے کا مقصد ملک کو شرو فساد سے بچانا ہے اور دو نوں ہی مقصد ' ایک مملکت کے لیے ناگزیر ہیں۔ آج اکثر اسلامی ممالک ان دو نوں ہی مقاصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں ' دشواریوں اور پریشانیوں سے دو چار ہیں ' مختاج وضاحت نہیں۔

موت کے بعد اللہ تعالی اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ (۱)

تو اللہ تعالی نے اسے مار دیا سو سال کے لئے ' پھر اسے
اٹھایا' پوچھا کتنی مدت بچھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا
دن کا پچھ حصہ ' (۲) فرمایا بلکہ تو سو سال تک رہا' پھر اب تو
اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور
اپنے گدھے کو بھی دیکھ' ہم کچھے لوگوں کے لئے ایک
اپنے گدھے کو بھی دیکھ' ہم کچھے لوگوں کے لئے ایک
نشانی بناتے ہیں تو دیکھ کہ ہم ہڑیوں کو کس طرح اٹھاتے
ہیں' پھران پر گوشت چڑھاتے ہیں' جب یہ سب ظاہر ہو
چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر
چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر
ہے۔ (۳)

اور جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کما کہ اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ (۳) (جناب باری تعالیٰ نے) فرمایا'کیا تہیں

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَتِ آرِنْ كَيْفَ تُعْيِ الْمُوثِ قَالَ آوَلَهُ تُؤْمِنْ قَالَ بَلْ وَلِكِنْ لِيَطْمَعِنَ قَلْمِيْ قَالَ فَخُذْ آرَئِعَةً مِنَ الطَّايْرِفَصُرُهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلْ عَلْ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ

(۱) أَن كَالَّذِي كَاعِطف يهلِ واقعه په اور مطلب بيه ہے كه آپ نے (پہلے واقعه كى طرح) اس شخص كے قصے پر نظر نہيں ڈالى جو ايك بہتی ہے گزرا... بيہ شخص كون تھا؟ اس كى بابت مختلف اقوال نقل كيے گئے ہيں۔ زيادہ مشہور حضرت عزير كانام ہے جس كے بعض صحابہ و تابعين قائل ہيں۔ واللہ اعلم۔ اس ہے پہلے كے واقعه (حضرت ابراہيم عليه السلام و نمرود) ميں صافع يعنى بارى تعالى كا اثبات تھا اور اس دو سرے واقعے ميں اللہ تعالى كى قدرت احيائے موتى كا اثبات ہے كہ جس اللہ تعالى كى قدرت احيائے موتى كا اثبات ہے كہ جس اللہ تعالى نے اس شخص كو اور اس كے گدھے كو سوسال كے بعد زندہ كرديا ، حتى كہ اس كے كھانے پينے كى چيزوں كو جس اللہ تعالى ہے اللہ تعالى قيامت والے دن تمام انسانوں كو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ سوسال كے بعد زندہ كر سكتا ہے تو ہزاروں سال كے بعد جس دہ كل شيں۔

(۲) کما جاتا ہے کہ جب وہ مخص ذرکور مراتھا' اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی' اس سے اس نے بیہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یمال کل آیا تھا تو ایک دن گزرگیا ہے اور اگر بیہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ جب کہ واقعہ بیہ تھا کہ اس کی موت پر سوسال گزر چکے تھے۔

(٣) یعنی یقین تو مجھے پہلے بھی تھالیکن اب عینی مشاہرے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔

. (۴) یہ احیائے موتی کا دو سرا واقعہ ہے جو ایک نهایت جلیل القدر پنجبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ چار پر ندے کون کون سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں لیکن ناموں کی

جُزْءً اثُمَّادُعُهُنَّ يَالِّيُنكَ سَعُيًا ۚ وَاعْلَمُ آنَّ اللهَ عَرِزِيُرْ عَكِيئِمٌ ۞

مَقَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوَ الْهُمُّ فَى سَيِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبُنَتُ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَالِسَعُ عَلِيُمُ

ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی ' فرمایا چار پر ندلو ' ان کے مکڑے کر ڈالو ' پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک مکڑا رکھ دو پھرانہیں پکارو ' تنہارے پاس دو ڑتے ہوئے آ جا کیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالی غالب ہے حکمتوں والا ہے ' (۲۲۰) جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں ' اور اللہ تعالیٰ جے خام والا ہے بڑھا چڑھا کر دے (اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے (۲۲۱)

تعیین کاکوئی فائدہ نہیں' اس لیے اللہ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیے۔ بس یہ چار مختلف پر ندے تھے۔ فَصُرْهُنَّ کے ایک معنی آمِلْهُنَّ کے گئے ہیں یعنی ان کو "ہلالے" (مانوس کرلے) تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے پیجان لے کہ یہ وہی یرندے ہیں اور کسی فتم کاشک باتی نہ رہے۔اس معنی کے اعتبارے پھراس کے بعد ثُمَّ قَطِعْهُنَّ (پھران کو عكور عكور كرك) محذوف ماننا يور كا- دو سرب معنى قطِّعَهُنَّ ( عكور عكور كرك) كيه سي إس صورت میں کچھ محذوف مانے بغیر معنی واضح ہو جاتا ہے۔ مطلب سے کہ عکرے مکرے کرکے مختلف بہاڑوں پر ان کے اجزا باہم ملاکر رکھ دے ' پھر تو آواز دے تو وہ زندہ ہو کر تیرے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔ بعض جدید و قدیم مفسرین نے (جو صحابہ و تابعین کی تفیراور سلف کے منبج و مسلک کو اہمیت نہیں دیتے) فصُرْهُنَ کا ترجمہ صرف "ہلالے" کاکیا ہے۔ اور ان کے مکڑے کرنے اور پہاڑوں یر ان کے اجزا بھیرنے اور پھراللہ کی قدرت سے ان کے جڑنے کو وہ تعلیم نہیں کرتے۔ لیکن سے تفیر صحیح نہیں' اس سے واقعے کی ساری اعجازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور مردے کو زندہ کر دکھانے کا سوال جول کا تول قائم رہتا ہے۔ حالا نکہ اس واقعہ کے ذکر سے مقصود اللہ تعالیٰ کی صفت احیائے موتی اور اس کی قدرت کاملہ کا اثبات ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی ملٹی کی اس کے اس کے اس واقع كا تذكره كرك فرمايا "نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ" (صحيح بخارى كتاب التفسيرا" بم ابرائيم عليه السلام سے زیادہ شک کے حق دار ہیں۔"اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا' النذا ہمیں ان سے زیادہ شک کرنے کا حق پنچتا ہے۔ بلکہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شک کی نفی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے احیائے موتی کے مسلے میں شک نہیں کیا اگر انہوں نے شک کا اظہار کیا ہو تا تو ہم یقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حق دار ہوتے (مزید وضاحت کے لیے دیکھئے فتح القدیر۔ للشو کانی)

(۱) یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے۔ اس سے مراد اگر جماد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جماد میں خرج کی گئی